سية طلاق ثلاثة

تصفه لطف عدّدِ مسكب إلى منت خطيباً پستان مار مرحم منتقع اوكارُوي مِرْ

ضيبا القرآن بي بلي كيتنز عروم ما مج بنصن وزو ما مورو خروم ما مج بنصن وزور ما ملغ اعظم المسنّت مولانا محرشفع صاحب او کاڑوی نے مختلف مسائل پرقر آن وحدیث کی روشن میں بہترین تحقیق کے ساتھ مخیم اور جامع کتب اور رسائل تحریر فرمائے ہیں، جن کی اہمیت اور افادیت ان کا ہر قاری بخوبی جانیا ہے۔ ان مسائل کو دیکھنے کا مقصد جہاں اپنے مسلک کی ترجمانی اور حقانیت کا اظہار ہے وہاں ان لوگوں کی رہنمائی بھی ہے جودین ند جب سے ناواقف ہونے کی وجہ سے دین فروش ملاؤں کے فلط فتو وَں اور فلط تبلیغ کے سبب گراہی کا شکار ہوجاتے ہیں۔ ان کیلئے ضروری ہے کہ مجھے عالم وین جوتر آن کی تغییر کی آڑ میں اپنی تفییر نہ کرے اور دین و فد جب کے نام پرسیاسی اور دینوی کاروبار نہ چلائے بلکہ اعلائے کلمہ حق میں جے کوئی باک نہ ہواور جوخوف خدا و رسول (موجل وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسمی رکھتا ہودہ سے حقیق جمع کردے تا کہ خلق خدا اس سے استفادہ کر سکے۔

**زیرِ نظر** کتا بچہ **طلاقِ ثلاث**ہ مولا نا اوکاڑوی کی علمی تحقیق کا ثمرہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر قوانین، برادیوں کی تنظیموں ادر پنچا بیوں کے فیصلے قرآن وسنت کےخلاف ہوتے ہیں مگرا کثریت ان کے نقصانات سے بے خبر ہے۔

طلاق کا مسئہ بھی ان میں ہے ایک اہم بنیا دی مسئلہ ہے کیونکہ اِس کا تعلق معاشرے کے ان دو افراد ہے ہے جو افزائشِ نسل کا موجب ہے۔اگران کا تعلق ہی صحیح نہ ہوتو اس کا وبال آئند دنسل پر ہی نہیں بلکہ پوری انسانی برادری اور معاشرے پر بھی ہوگا۔ حجوثی انا، خواہشاتِ نفسانی اور ذاتی اغراض ومفادات کیلئے جھوٹ بولنا عام ہے بیالی وَباہے کہ جو اس ہے بچا ہوا ہے وہ یقیناً وہی انسان ہے جے ملائکہ ہے افعنل کہا گیا ہے۔مسائلِ شریعت میں جھوٹ بول کر عارضی مدت کیلئے اپنی تسکین کر لینے ہے بہتر ہے کہ بہاں تھوڑی ہی تھی اور پابندی برداشت کر کے آخرت کی راحت و تسکین کا خود کو مستحق تھی اور پابندی برداشت کر کے آخرت کی راحت و تسکین کا خود کو مستحق تھی اور پابندی برداشت کر کے آخرت کی راحت و تسکین کا خود کو مستحق تھی اور پابندی برداشت کر کے آخرت کی راحت و تسکین کا خود کو مستحق تھی اور پابندی برداشت کر کے آخرت کی راحت و تسکین کا خود کو مستحق تھی اور پابندی برداشت کر کے آخرت کی راحت و تسکین کا خود کو مستحق تھی ہوا یا جائے۔

شریعت وسنت کے سانچے میں خود کوڈ ھالنا چاہئے۔شریعت وسنت کواپنے سانچے میں نہیں ڈ ھالنا چاہئے۔ میں اُمید کرتا ہوں کہ میری گزارشات کو مدنظر دکھتے ہوئے ہر شخص اپنے اعمال وافعال کا خود محاسبہ کریگا اور زِندگی کے ہرمسکے میں شریعت دسنت مطہرہ کو اپنارا ہنما بنائے گا۔اللہ تعالی اوراس کا رسول (صلی اللہ تعالی علیہ دِسلم) ہما را حامی و ناصر ہو۔ آمین

کراچی مخلص! ۸<u>ے9</u>اء ایچے کےنورانی http://www.alahazrat.net

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### نحمده' و نصلي علىٰ رسولهِ الكريم

#### مسئلة طلاق ثلاثه

تکاح سے عورت شوہر کی پابند ہوجاتی ہے۔ اس پابندی کے اُٹھادینے کا نام طلاق ہے۔ طلاق کیلئے کچھ الفاظ مقرر ہیں جو بہارشر بعت حصہ شتم میں دیکھنے چاہئیں۔اس وقت صرف ایک مسئلہ ایک وم تین طلاق ویٹا ہدیہ قارئین کیا جاتا ہے۔ آجکل بدوبا عام ہوگئ ہے کہ ذراذ راسی بات یر معمولی جھڑے یر یا ایسے ہی شک وشبہ کی بناء پر ایک وم تین طلاق دیدی جاتی ہیں

جوصِر ف طلاق کہددینے سے ٹوٹ جائے گا۔۔۔۔بعض کہتی ہیں کہ جب تک عورت قبول نہ کرے طلاق نہیں پڑتی وغیرہ وغیرہ۔ لہٰدا مناسب معلوم ہوا کہ اس مسئلہ کومخضر طور پرلکھ دیا جائے تا کہ مخلوقِ خدا اور اُمت ِمحمدید علی صاحبا انسلوۃ والسلام کو فائدہ ہواور

لوگ طلاق میں جلد بازی سے اجتناب کریں اور بہت ہی برائیوں اور پریشانیوں سے نی جائیں۔ و ما توفیقی الا بالله طلاق وینا جائز ہے مگر بلاوجه شرعی ممنوع ہے۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:۔

ما احل الله شيئا ابغض اليه من الطلاق (الوداؤوداتن ماجد، دارقطي)

كەللەتغالى كےنزو كيەحلال چيزوں ميںسب سے زياد و ناپسنديده طلاق ہے۔

حضرت ثوبان رضى الله تعالى عنفر ماتے ہيں كم حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في مايا:

ایما امراة سالت زوجها الطلاق من غیرباس، فحرام علیها رائحة الجنة جوونی عورت این شویر سے بلاوج طلاق ما نگے ال پرجنت کی تُوبھی حرام ہے۔ (داری شریف، ۲۳ س۸۵)

طلاق دین کا بہتر اور سنت طریقہ بیہ کہ ہر طہر میں ایک طلاق دی جائے اور تین طہر میں پوری کی جائیں یکی ہر ماہ مورت جب جب جب کہ ہر طہر میں ایک طلاق دے۔ پھر دوسرے ماہ جب مورت چین سے پاک ہوتو صحبت سے پہلے دوسری طلاق دے۔ اس میں عکمت سے ورسری طلاق دے۔ اس میں عکمت سے باک ہوتو قبل از صحبت تیسری طلاق دے۔ اس میں عکمت سے کہ اس عرصہ میں شوہر کوا پنے فیصلہ پر بار بار غور کرنے کا موقع ملے گا اور وہ اپنے فیصلہ کو واپس لینا چاہے گا تو واپس لے لے گا۔ چنا نچا اللہ تعدی اللہ ایس کی اللہ ایس اللہ ایست کے معالی فرما تا ہے، الا تعدی اللہ ایست کہ نہ میں میں ایک کہ بن میں سابق اللہ ایست کی این میں اللہ ایست کی اللہ میں اللہ ایست کی اللہ ایست کی اللہ میں اللہ ایست کی اللہ میں اللہ ایست کی اللہ میں اللہ ایست کی اللہ ایست کے معالی نہ دیں کے اللہ ایست کی اللہ ایست کی اللہ ایست کی اللہ ایست کی اللہ میں اللہ ایست کی اللہ ایست کے معالی نہ کی اللہ ایست کو ایست کی اللہ ایست کو ایست کی اللہ ایست کی ایست کی ایست کی ایست کی اللہ ایست کی اللہ ایست کی ایست کی اللہ ایست کی اللہ ایست کی ایست کی ایست کی اللہ ایست کی الل

تختے معلوم نہیں کہ شایداللہ(ایک یاد؛) طلاق کے بعد کوئی نئ صورت پیدا فر مادے۔ بیعنی اللہ تعالیٰ شوہر کے دل میں بغض کی جگہ محبت اور نفرت کی جگہ رغبت پیدا فر مادے اور پھر دونوں میں صلح اور ملاپ ہوجائے۔

قرمايا: \_ و اذا طلقتم النسآء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ط

اور جبتم طلاق دوعورتوں کو پھروہ پوری کر پھیں اپنی عدت کوتو ندروکوان کو کہ وہ نکاح کرلیں

اپنے خاوندوں سے جبکہ دونوں آپس میں رضامند ہوجا کیں مناسب طریقہ ہے۔ (البقرہ:۲۳۲)

و اند طلقتم النسبآء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سیر حوهن بمعروف و لا تمسکوهن مندرارا لتعتدوا و من یفعل ذلك فقد خللم نفسه و لا تتخذو ایئت الله هزوا (البقرہ:۲۳۱)

اور جبتم طلاق دعورتوں کوتو وہ اپنی عدت پوری کر پھیس تو آئیس روک لو بھلائی کے ساتھ یا آئیس چھوڑ دو بھلائی کے ساتھ اور جبتم طلاق دعورتوں کوتو وہ اپنی عدت اللہ کے زیادتی کرواور جوالیا کرے گا تو بے شک وہ اپنی جان پرظم کرے گا اور ندروکو آئیس تکلیف دینے کی غرض سے تاکہ زیادتی کرواور جوالیا کرے گا تو بے شک وہ اپنی جان پرظم کرے گا اور ندروکو آئیس تکلیف دینے کی غرض سے تاکہ زیادتی کرواور جوالیا کرے گا تو بے شک وہ اپنی جان پرظم کرے گا

اِن دونوں آیتوں میں طلاق سے مراد وہی طلاق ہے جس کے بعد رجوع ہوسکتا ہے، ایسی طلاق کورجعی طلاق کہتے ہیں۔
رجعی طلاق میں عدت کے اندر رجوع ہوسکتا ہے اور عدت گزرجانے کے بعد دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے بشرطیکہ دونوں اپنا گھر بسانے
کیلئے رضا مند ہوں اور اگر آپس میں رضا مندی نہ ہوتو عمرگی اور شائنگی سے علیحدگی اختیار کرلیں اور اگر عورت رضا مند نہ ہو
تو عدت گزرنے کے بعداس کو پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرنے پرمجبور نہیں کیا جاسکتا وہ خوشی سے کسی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح
کرسکتی ہے۔ پہلا شوہراس پرجر نہیں کرسکتا اور اگر کوئی زیادتی کرتے ہوئے بغرض نکلیف اس ورو کے تو اس کوظلم قرار دیا گیا ہے۔

الطلاق مرتن فامساكم بمعروف اوتسريحم باحساب ط (القره: ٢٩٩)

طلاق (رجعی) دوبارتک ہے پھرروک لیناہے بھلائی کے ساتھ (رجعت کرکے) یا جھوڑ ویٹااحسان کے ساتھ

لعنی رجعت نہ کرےاور ٹورت عدت گز ار کر بائنہ ہوجائے۔

اس آیت میں کتنی صراحت ہے کہ وہ طلاق جس کے بعدر جعت ہوسکے کل دوبار تک ہے۔ایک یا دوطلاق تک تواختیار دیا گیا ہے

کہ عدت کے اندر شوہر چاہے تو عورت کو پھر دستور کے مطابق رکھ لے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دے۔عدت کے بعد رجعت کاحق

باقی نہیں رہتاہاں اگر دونوں راضی ہوں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اورا گرتیسری بارطلاق دے دے تو پھران دونوں میں نکاح نہیں ہوسکتا۔جب تک عورت کسی اور مخص سے نکاح کر کے صحبت کے بعد طلاق نہ لے لے جس کو حلالہ کہتے ہیں۔ چنانچے فرمایا:۔

فان طلقها فلا تحل له من م بعد حتى تنكح زوجاً غيره طفان طلقها فلا جناح عليهما

ان يتراجعاً ان ظنا ان يقيما حدود الله و تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون (البّره: ٢٣٠)

( دو بار طلاق دینے کے بعد ) پھراگر (تیسری بار ) اپنی عورت کوطلاق دے تو اب وہ اس کیلئے حلال نہ ہوگی جب تک وہ کسی اور

خاوند کے ساتھ نکاح نہ کرے پھراگروہ دوسرا خاونداس کوطلاق دے دیتو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں کہ پھرآ پس میں مل جائیں

اگر سمجھتے ہیں کہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے اور بیاللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جن کو بیان کرتا ہے ان لوگوں کیلئے

جوعكم ودانش ركھتے ہيں۔

الابت ہوا کہ تین طلاق کے بعدعورت حلال نہیں رہتی البتۃ اگر دونوں کو یقین و گمان ہو کہ دونوں حدوداللہ کو خلوص کے ساتھ قائم رکھ سئیں گےتو حلالہ کے بعددونوں پھرٹن سکتے ہیں۔ http://www.alahazrat.net

ر جعت ہے کہ جس عورت کوایک یا دوطلاق دی ہوں اس کوعدت کے اندراسی پہلے نکاح پر ہاتی رکھنا۔ رجعت کامسنون طریقہ یہ بے کہ کسی لفظ سے رجعت کرے مثلاً میں نے تجھ سے رجعت کی یا اپنی زدجہ سے رجعت کی یا تجھ کو واپس لیا وغیرہ اور رجعت پر دد عادل شخصوں کو گواہ کرے یا فعل سے رجعت کرے مثلاً اس سے صحبت کرے یا بوسہ لے یا گلے لگالے۔ پھر بھی گواہوں کے سامنے کہے کہ میں نے اپنی بوی سے رجعت کرلی ہے۔

#### حلاك

حلالہ یہ ہے کہ مطلقہ ٹلا ثہ عورت عدت پوری کرنے کے بعد کسی اور شخص سے نکارِح صحیح کرے اور بیشخص اس عورت سے صحبت بھی کرے۔پھراس شخص کی طلاق یا موت کے بعدعورت عدت پوری کر کے شوہرِ اوّل سے نکاح کرسکتی ہے۔

ف..... اگرعورت مدخولہ بیں ہے تو پہلے شوہر کے طلاق دینے کے بعد فوراً دوسرے سے نکاح کرسکتی ہے ، اس کیلئے عدت نہیں ہے۔ (کتبونقہ)

#### ایک دن تین طلاق

اگر کوئی شخص اپنی ہیوی کوایک دم نین طلاقیں دے دے یعنی یوں کے، تخصے نین طلاق یا نین طلاقیں، یا یوں کیے تخصے طلاق ہے، تخصے طلاق ہے۔ تخصے طلاق ہے، طلاق ہے۔ ان صورتوں میں طلاقیں تین ہی واقع ہوگی اور تخصے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے۔ ان صورتوں میں طلاقیں تین ہی واقع ہوگی اور اس کی عورت ہمیشہ کیلئے اس پرحرام ہوجائے گی۔اس پراکٹر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عیم، ایمہ اربحہ معنین، انکہ اربحہ دصرت امام اعظم البوحنیف، امام شافعی ،امام مالک، امام احمد رضی اللہ تعالی عنم اور جمہور علمائے سلف وخلف کا اجماع وا تفاق ہے۔

اس میں شبہ نیں کہ ایک دم تین طلاق دینا بہت ہی برا اور سخت جرم ہے ایسا کرنانہیں چاہئے لیکن اگر کوئی حمافت اور غلطی سے برطریقة خلاف سنت ایک دم ہی تنین طلاقیں دے دے تو بلاشبہ اس نے بہت برا کیا مگر طلاقیں بہرحال واقع ہوجا کیں گی اور اس طرح طلاق دینے والا گنهگار بلکہ ظالم ہے۔ چنانچے فرمایا:۔

### ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ط (طلاق-۱)

لعنی جوکوئی الله کی حدیں تو ڑے یعنی ایک دم تمین طلاق دے دے تو بے شک اس نے اپنی جان پرظلم کیا۔

کیونکہ اکثر ایہا ہوتا ہے کہ انسان ایک دم تین طلاق دے کر بعد میں سخت نادم ادر پریشان ہوتا ہے اور پھر ناجائز اورغلط طریقے افتیار کرتا ہے۔اس آیت میں بینہ فرمایا کہ ایک دم تین طلاق دینے دالے کی داقع نہ ہوں گی بلکہ فرمانا ایسا کرنے والا ظالم ہے اگراس سے ایک ہی داقع ہوتی تو وہ ظالم کیسے ہوتا؟

#### احاديث

حضورصلی الله تعالی علیه پسلم کے سامنے ایک وم تین طلاقیں دی گئیں اور آپ سلی الله بتعالی علیه پسلم نے ان کو جائز رکھا۔ملاحظہ جو:۔ ١ ..... حضرت محمود بن لبيدرض الله تعالى عنه فرمات بين: \_

اخبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن رجل طلق امراته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال ايلعب بكتاب الله وانابين اظهركم حتى قام رجل وقال يارسول الله

صلى الله تعالى عليه وسلم الا اقتله (ساكى شريف باب الطلاق الشلاث المجموعه، ٢٥ص ٢٣م، مصرى) كرسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم كواكية وى ك متعلق خبر دى كى جس في اين بيوى كواكشي تين طلاقيس دير تو آپ سلى الله تعالى عليه وسم

غضبناک کی حالت میں کھڑے ہوگئے اور فر مایا، کیا اللہ کی کتاب سے مذاق کیا جار ہاہے حالانکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں۔

يهال تك كدايك آدمي كمر اجوااوراس في كهايارسول الله (صلى الله تعالى عليه وسلم) الميامين اس كول نه كردول؟

اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ ایک دم تین طلاق دے دی جائیں تو واقع ہوجاتی ہیں ، اگر واقع نہیں ہوتیں تو پھرحضور صلی اللہ تعالی علیہ بہلم غضبنا کے کیوں ہوتے اور کیوں فر مایا کہ میرے ہوتے ہوئے کتاب اللہ کے حکم کہ ہر طہر میں ایک طلاق دی جائے کے خلاف کیوں غلط طریقدا ختیار کیا گیا؟ بلکہ فرماتے کوئی بات نہیں ایک دم تمین طلاق دینے سے ایک ہی واقع ہوتی ہے

جاؤرجوع كرلو\_ر بالك مخص كابيكهنا كه مين اس توقل كردون؟ بيزجروتو بيخ كيليئة تفاحقيقت مين قتل كرنامقصود ندتها\_ چنانچیاس حدیث کی شرح میں علامہ سندی فرماتے ہیں:۔

والجمهور على انه اذا جمع بين الثلاث يقع الثلاث (ماشينانَ شريف معرى، ٢٥ ص١٣٣) اورجمبورعلاءاسي پرمتفق ہيں كہ جب انتھى تين طلاق دى جائيں تو تينوں واقع ہوجائيں گى۔

طلق امراته فاطمة بنت قيس على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث تطليقات في كلمة واحدة فانها منه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يبلغنا ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عاب ذلك عليه (دارتطني، ١٣٠٥)

ا پنی بیوی فاطمہ بنت قیس کوحضور صلی اللہ تعالی علیک بلم کے زمانے میں ایک ہی کلمہ میں تین طلاقیں ویں ، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاطمہ کواس کے شوہر سے جدا کر دیا اور ہمیں یہ بات نہیں پینچی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر کوئی عیب لگایا ہو۔

اِس حدیث سے بھی داضح طور پر ثابت ہوا کہ جب ابوعمر و بن حفص نے ایک ہی کلمہ کیساتھ اپنی بیوی کوایک دم تین طلاق دے دیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کوان سے جدا کر دا دیا اور اس پر کوئی عیب نہ لگایا۔ای حدیث کی روسے عالباً امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نز دیک ایک دم تین طلاق دین گناہ بھی نہیں ہے۔

۳ این ماجید میں باب باندھا ہے، من طلق شلشا فی مجلس واحد نینی جوجلس واحد میں ایکدم تین طلاق دیدے۔
 اس کے تحت یہی عدیث مذکور ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں:۔

طلقنی زوجی شلشا و هو خارج الی الیمن فاجاز ذلك رسول الله ﷺ (این ماجه، کتاب الطلاق) که میرے شوہر نے یمن کی طرف جاتے ہوئے ایکدم مجھے تین طلاقیں دے دیں ،ان کورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے جائز رکھا۔ چنانچے علامہ ابن اثیر صلبی ای حدیث کی شرح میں فر ماتے ہیں:۔

و هذا يتمسك به من يرى جواز ايقاع الطلاق الثلث دفعة واحدة لعدم الانكار من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الا انه يحتمل ان يكون قوله طلقها ثلاثا اى اوقع طلقة يتم بها الثلث و قدجاء ذالك فى بعض الروايات اخر ثلاث تطليقات (احكام الاحكام، ٢٠٠٥) اوراس صديث الكيبي دفعه بن تين طلاقول كوقوع كى دليل اورجوازليا كياب،اس لئ كه نبى سلى الله تعالى طيوسلم في السريرا تكارنيس فرمايا اورا بسلى الله تعالى عليوسلم كا اتكارنه فرمايا بهى احتمال ركهتا بكدا يك دم تين طلاق وين سي طلاق مغلظه واقع بوجاتى بها ورب شك بعض دوسرى روايات مين بهى تين طلاق كا ايكبي وفعه مين واقع بونا آيا بها و

اما انت فطلقت امرأتك واحدة او اثنتين فان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد امرنى بهذا و اما انت فطلقت ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تذكح زوجا غيرك وقد عصيت ربك فيهما امرك به من الطلاق (دارتطنى ، ٣٥ ٣٣ مسلم شريف ، ١٥ ٣٧ ، بخارى شريف ، ٢٥ ٣٥ ٢٥) اگرتُون في بي ورت كوايك يا دوطلاق ايك دم دى بين توب شك رسول الله صلى الله تعالى عليه بلم في مجصر جعت كافتم فر ما يا اورا گرتُون في ايك دم تين طلاقيس دى بين توب شك تيرى عورت تحصير برمام بوگى ، جب تك ده كسى دوسر عناوند تن تكاح ندكر ليكن بلاشبة و في ايك دم تين طلاقيس دے كرا بين رب كى نافر مانى كى اس بيس جوطلات كے بارے بس

ہ ..... حضرت عبادة بن صامت کے باپ نے اپنی بیوی کوایک دم ہزار طلاق دے دی تواس کی اولا دیے حضور صلی انڈ تعالی علیہ وسم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا:۔

يا رسول الله صنى الله تعالى عليه وسلم ان ابانا طلق أمنا الفا فهل له من مخرج؟ فقال ان اباكم لم يتق الله فيجعل له من امره مخرجا! بانت منه بثلاث على غير السنّة و تسعمائة و سبعة و تسعون اثم في عنقه (دارَّهُني من ٢٠٠٠/١٠٠٠ وسبعة و تسعون اثم في عنقه (دارَّهُني من ٢٠٠٠/١٠٠٠/١٠٠٠)

یارسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم بے شک جمارے باپ نے جماری مال کوایک دم ہزار طلاق دے دی ہے تو کیا اس کیلئے اس سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ آپ سلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہم ہمارا ہاپ الله سے نہیں ڈرا تو الله اپنے تھم سے اس کیلئے نکلنے کی صورت کیا پیدا کر ہے۔ اس کی بیوی تو تین طلاق ہی سے اس سے الگ ہوگی خلاف سنت طریقہ پر اس کیلئے نکلنے کی صورت کیا پیدا کرے۔ اس کی بیوی تو تین طلاق ہی سے اس کی گردن پر ہے۔ اور ہاتی نوسوستانوے (۹۹۷) طلاق کا گناہ اس کی گردن پر ہے۔

ظا ہر ہے کہ عبادۃ بن صامت کے باپ نے بیہ ہزار طلاقیں سنت کے مطابق ہزار ماہ میں تونہیں دی تھیں درنہ ۸۳ برس اور چار ماہ ان میں صَر ف ہوجاتے لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ دِسلم نے ان کوجائز و برقرار رکھالیکن خلاف سنت قرار دیا۔

# لو انی طلقتها ثلاثا اکان بحل لی ان اراجعها؟ قال لا! کانت تبین منك و تكون معصیة اگریس این بیوی کوایک دم تین طلاق دول تو کیاوه میرے طلال بوگی، اگریس اس سے رجوع کرول؟ فرمایانہیں! وہ تھے سے الگ بوجائے گی اور ایسا کرنا گناہ ہے۔ (دارقطنی من سمس اس)

اگر بیر تین طلاق سنت کے مطابق ہوتیں تو ان کے بعد عورت کے علال ہونے اور اس کی طرف رجوع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتہ تھا اور بید مسئلہ ایسا روش اور واضح تھا کہ سب صحابہ جانتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عالم صحابی اس کے متعلق بھی سوال نہ کرتا اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم بھی سنت کے مطابق تین طلاق کو معصیت نہ فرماتے ، لہذا مانٹا پڑتا ہے کہ ان تین طلاق سے مرادو ہی طلاق ہے جوا کی دم دی جائیں۔

اس کی تائیداس سے واضح طور پر ہوجاتی ہے کہ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ منفر ماتے ہیں:۔

٧....٧

کان ابن عم یقول من طلق امرأته ثلاثا فقد بانت منه امرأته و عصی ربه تعالی و خالف السنة که ابن عم یقول من طلق امرأته ثلاثا فقد بانت منه امرأته و عصی ربه تعالی و خالف السنة که ابن عمر (رضی الله تعالی نفر ما یا کرتے تھے کہ جواپی ہوی کوایک دم تین طلاق دیگا تو بیشک اس کی ہوی اس سے الگ ہوجا کیگی اور ایک دم تین طلاق دینے والے نے اپنے رب کی نافر مانی اور سنت کی مخالفت کی ۔ (دار قطنی ،جمس ۳۲)

A ..... ستيدنا حضرت امام حسن بن على بن افي طالب رضى الله تعالى عنها فرمات بيس كه

سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ايما رجل طلق امراته ثلاثه عند كل طهر تطليقة او عند رأس كل شهر تطلية او طلقها ثلاثا جيمعا لم تحل حتى تنكح زوجا غيره (دارقطن، ٢٥٥١٣) مين في رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلى الله تعالى الله تع

جلیل القدر اصحاب رسول سلی الله تعالی علیہ وسلم کے فتو ہے

۹ ..... حضرت زید بن و بہ فرماتے ہیں کہ مدیند منورہ کے ایک آ دمی نے اپنی بیوی کو ایک دم ایک ہزار طلاق دے دی۔

فلقيه عمر فقال اطلقها الفا؟ قال انما كنت العب فعلاه بالدرة وقال انما يكفيك من ذلك ثلاث

تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ منہ نے اسکول کر فر مایا کیا تو نے اپنی ہیوی کو ہزار طلاق دی ہے؟ اس نے کہا میں نے تو صرف مذاق کیا تھا۔ آپ نے اس کو دُرّہ مارااور فر مایا نہیں سے تخصے تین ہی کافی ہیں یعنی تین سے طلاق ہوگئے۔ ( کنزاعمال،ج ۵س ۱۲۱)

اِس حدیث سے ثابت ہوا کہ ازراہِ نداق بھی طلاق دی جائے تو واقع ہوجاتی ہے اور حضرت عمریضی اللہ تعالی عنہ کا بیفتوئ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہے۔ چنانچے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

ثلاث جدّهن جد و هزلهن جد النكاح و الطلاق و الرجعة (ترندى، ابوداوَ، شكوة)

کہ تین چیزیں وہ ہیں جن کی سنجید گی بھی سنجید گی ہےاور مذاق بھی سنجید گی ہے: نکاح ،طلاق اور رجوع۔

یعنی قصداً و إراده اور سنجیدگی سے کہے تو بھی دُرست اور سیجے سمجھی جا کیں گی اور نداق اور دل گئی سے کہے تو بھی درست اور سیجے سمجھی جا کیں گئی اور نداق اور دل گئی سے کہے تو بھی درست اور سیجھی جا کیں گئی ۔ مثلاً بوقت و نکاح کڑی سے پوچھا کہ تیرا نکاح فلاں سے کردیں؟ وہ کیے ہاں کردو، اور نکاح کے بعد کے بیں نے توایسے ہی دل گئی اور مذاق کے طور پر کہا تھا یا دُولہا سے نکاح کے وقت کہا، تو نے فلاں ہنت فلاں کو قبول کیا و، کیے قبول کیا اور بعد میں کے میں نے تو مذاق کے طور پر قبول کیا تھا تو کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اس طرح طلاق کا معاملہ ہے اور طلاق کا معاملہ ہے اور طلاق رجعی کے بعدر جوع کا، اگر میکم اور ارشاد نہ ہوتا تو شریعت کے احکام محض برکار اور مذاق ہوکررہ جاتے۔

۱۰ ..... حضرت حبیب بن ابی ثابت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کی:۔

انى طلقت امرأتى الفا، قال على يحرمها عليك ثلاث وسائرهن

اقسمهن بين نسائك (دارقطني،جمم ١٦، يبقى،ج ٢٥ ٢٣٥)

کہ میں نے اپنی بیوی کوایک دم ہزار طلاق دی ہے۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا ، تین طلاق نے اسے تجھ پرحرام کر دیا اور باقی نواپنی اور بیویوں کے درمیان تقشیم کر دے یعنی وہ لغو ہیں۔ 11 ..... امام ما لک رضی الله تعالی عن فرماتے ہیں کہ

ان على بن ابى طالب كان يقول فى الرجل يقول لامرته انت على

حد**ام انبھا ثبلاث تبطیلیقیات** (مؤطاامام مالکے مصری، نیم ۲ صکا) بے شک حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عندا سرختص کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، جواخی ہوی کو کہ دیتا کہ توجھ مرحرام ہے کہ ستین بطلاق ہیں۔

جوا پی بیوی کو کہد دیتا کہ تو بھے پرحرام ہے کہ بیتین طلاق ہیں۔ میں میں جب میں مضربات المتان فی استام سے کہ جہتا ہے مار میں اس مضربات لا

۱۲ ..... حضرت سعيد بن جبيرا ورمجام درض الله تعالى منها فرمات جي كه حضرت عبدائلد بن عباس رض الله تعالى عند سے سئل عن رجل طلق امرات عدد النجوم فقال اخطاء السنة و حرمت عليه امراته (دارتطنی من ۲۳ سام)

اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے اپنی بیوی کوستاروں کی تعدا دے برابرطلاقیں دی تھیں تو آپ نے فرمایا اُس نے سنت کے خلاف کیااوراس کی بیوی اس پرحرام ہوگئی۔

۱۳ ..... حضرت سعید بن جبیر رض الله تعالی عدفر ماتے جیں کہ آیک شخص نے حضرت اینِ عباس رضی الله تعالی عنها کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی:۔

ائی طلقت امراً تی الفا، قال اما ثلاث فتحرم علیك امراً تك و بقیتهن و زراتخذت ایات الله هزوا (وارتطنی، ج کاس۱۱، یکی ۳۳۷)

کہ بے شک میں نے اپنی بیوی کو ایک دم ہزار طلاق دی ہے آپ نے فر مایا تین طلاق نے تیری بیوی کو تھے پرحرام کردیا اور باقی تھے پر بوجھ ہیں۔ تونے اللہ کی آیتوں کو غذاق بنایا ہے۔ تین طلاق دے دیں۔ پھراسے بی خیال آیا کہ اس سے نکاح کرتے تو و دفتو کی پوچھے آیا میں بھی اس کے ساتھ ہولیا۔

طلاقیں دی ہیں۔حضرت ابن عباس نے فرمایا بے شک تونے اپنے ہاتھ سے ایک دم ہی چھوڑ دیا جو تیرے لئے باقی رہنے والاتھا۔ یعن تیرے ہاتھ میں نین طلاقیں تھیں تھے جائے تھا کہ سنت کے مطابق ایک ایک کرکے ان کو اینے ہاتھ سے ویتا جب تونے ایک دم ہی ان کودے دیا تواب کیا ہوسکتا ہے۔اس حدیث کولکھ کرسیّد ناا مام محد شیبانی رضی اللہ تعالی عند شاگر دِرشیدا مام اعظم

زوجا غيرك قال فانما طلاقي ايا ها واحدة؟ قال ابن عباس انك ارسلت من يدك ما كان لك من فضل (مؤطامام مالك، ج٢ص٢١، ايوداؤد، جاص٣٣٨) تواس نے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ ہے اس کے متعلق پوچھا توان دونوں نے فرمایا ہمارافتو کی یہی ہے کہ

فسئل عبد الله بن عباس و ابا هريرة عن ذلك فقالا لا نرى ان تنكحها حتى تنكح

تواس سے نکاح نہیں کرسکتا جب تک وہ عورت کسی اور خاوند سے نکاح نہ کر لے۔اُس نے کہامیں نے توایک ہی مرتبہ میں اس کو

رضی اللہ تعالی عنہ فر ماتے ہیں:۔ وبهذا نأخذ وهوقول ابى حنيفة والعامة من فقهائنا لانه طلقها ثلاثا جميعا فوقعن عليها جميعا معاً (مَوَطاامامِمُ) اسی برجهاراعمل ہےاور یہی قول ہےامام ابوحنیفداور عامہ فقہاحنفیہ کا

كيونكهاس في ايك دم تين طلاق دى تھى تووە ايك دم بى واقع جوڭئيں۔

جبتم میں سے کوئی حمانت پرسوار ہوکر الی حرکت کر بیٹھتا ہے تو پھر چلا آتا ہے اور کہتا ہے اے ابن عباس ، اے ابن عباس ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے (اور جواللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کیلئے کوئی راستہ پیدا فرمادیتا ہے) اور بے شک تو اللہ سے نہیں ڈرا تو میں تیرے لئے کوئی نکلنے کا راستہ نہیں یا تا۔ تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تیری عورت تھے سے جدا ہوگئی بعنی اس پر

طلاق واقع ہوگئ حالاتکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہاہے نبی جبتم اپنی عورتوں کوطلاق دوتوانکی عدت ہے پہلے (طہر کی حالت میں) یعنی سنت کے مطابق طلاق دو۔

یعنی اگر تو سنت کے مطابق ہر طہر میں ایک طلاق دیتا تو مختجے سو چنے غور کرنے کا بار بار موقع ملتا اور اللہ تعالیٰ بھی تیرے لئے
کوئی راستہ پیدا فر مادیتا یعنی تیرے دل کو پھیر دیتا لیکن جب تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرااوراس کے تھم پڑمل نہیں کیا اور غیض وغصہ کی
حالت میں ایک دم تین طلاق دے بیٹھا ہے تو اب میں کیا کرسکتا ہوں اگر غصہ وغضب کی حالت میں ایک دم دی ہوئی تین طلاق
سے ایک ہی پڑتی اوراس کے بعدر جوع ہوسکتا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رجوع کیوں نہ کروایا۔ آپ تو فر مارہ ہیں
فلم اجد لک مخرجا میں تیرے لئے کوئی نکلنے کا راستہ نہیں پا تا۔ نامعلوم چودھویں صدی کے غیر مقلدوں نے کہاں سے راستہ پالیا ہے۔

١٦ ..... أيك فخص في حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عندكي خدمت ميس حاضر موكرعرض كى: -

انی طلقت امرأتی ثمانی تطلیقات فقال ابن مسعود فماذا قیل لك؟ قال قیل لی انها فقد بانت منی! فقال ابن مسعود صدقوا (مؤطالام) کسن ۲۵ س۲۳)

کہ میں نے اپنی ہیوی کوآٹھ طلاقیں دے دی ہیں۔حضرت ابن مسعود نے فر مایا ، تختیے اس مسلم میں علماء نے کیا جواب دیا ہے۔ اس نے کہا مجھے میہ جواب ملاہے کہ وہ مجھ سے الگ ہوگئ ہے۔آپ نے فر مایا ،علماء نے پچ کہا۔ اِس سے اجماع ثابت ہوا۔ انی طلقت امرأنی تسعا و تسعین فقال له ابن مسعود ثلاث تبینها و ساثرهن عدوان که میں نے اپنی بیوی کوننانو سے طلاقین دی ہیں۔حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا، اسے تو تین ہی طلاقوں نے الگ کردیا، باقی سب زیادتی اور سرکٹی میں داخل ہیں۔ (عبدالرزاق،مظہری،جاس۳۰۲)

۱۸ ..... حضرت قیس بن ابی حازم رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں:۔

سئل رجل عن المغيرة بن شعبة وانا شاهد عن رجل طلق امرأته ماته قال ثلث تحرم و سبع و تسون فضل (ﷺ، ﴿ عَالَى السَّمَّ السَّمَّ عَالَ اللَّهِ عَالَى السَّمَّ عَالَى السَّمَ

کہا کیکھنے نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے اس شخص کے متعلق سوال کیا جس نے اپنی بیوی کوایک دم سوطلاق دی تھی اور میں سوال کے وقت موجود تھا۔حضرت مغیرہ نے فر مایا ، تین طلاق سے ترام ہوگئی اور ستانو بے فضول ہو گئیں۔

لولا انی سمعت جدی او حدثنی ابی انه سمع جدی یقول ایما رجل طلق امراته ثلاث مبهمة او ثلاثا عند الاقراء لم تحل له حتی تنکح زوجا غیره لراجعتها (دارتطنی، ۲۳۵س، ۲۳٪ قی، ۲۵س ۲۳۳٪ اگریس نے اپنے جدامجد سے نہ ناہوتایا فرمایا میرے والد ماجد نے مجھ سے بیان کیا بے شک انہوں نے میرے جدامجد سے سنا آپ نے فرمایا جوکوئی آ دمی اپنی ورت کوایک دم یا الگ الگ تین طلاق دے دے تواس کی فورت اس کیلئے حلال نہیں ہوگ جب تک وہ میں دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرلے، تو میں ضرور رجوع کر ایتا۔

۲۰ امام مالک رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ بے شک میں نے ابن شہاب (زہری) سے سنا:۔

یقول فی الرجل یقول لأمرته برئت منی و برئت منك انها ثلاث تطلیقات (موَطاامام الک،ن٢٥ ١٤) الشخص كے بارے پس فرماتے تھے جواپی بیوی ہے كہتا كہتو مجھے الگ اور پس تجھے ہے الگ بے شک بیتین طلاق ہیں۔

٢١ ..... حضرت عائذ بن حبيب فرمات بيل كه ميس في حضرت امام جعفرصا وق رضى الله تعالى عند سي سوال كيا: \_

عن رجل طلق امراته ثلاثا فقال بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره،

فقلت له افتى الناس بهذا؟ قال نعم (دارقطنى،ج٣٥٥، يَكَى، ج٥٥ ٢٣٥)

اس شخص کے بارے میں جوا پی عورت کوا یک دم تین طلاق دے دے۔ آپ نے فر مایا اس کی عورت اس سے الگ ہوگئ اور وہ اس کیلئے حلال نہ ہوگی جب تک کسی دو سرے خاوندے نکاح نہ کرے۔ میں نے آپ سے کہا آپ اس کافتوی دیتے ہیں۔ فر مایاء ہاں!

اگر اِس روایت میں تین طلاق سے مراد طلاق سنت ہوتی جو ہر طہر میں دی جاتی ہے تو اس سے عورت کا حرام ہوجانا تو ایساقطعی مئلہ ہے جو ہرشخص کومعلوم ہے اس میں تعجب سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کہ کیا آپ اس کا فتو کی دیتے ہیں؟ حضرت امام نے فرمایا ہاں۔ تابت ہوا کہ مائل کی مراد وہی طلاق اٹلائیتی جوایک دم دی جائے۔

٢٢ ..... حضرت عبدالرحن بن عوف رسى الله تعالى عندني

طلق امراته تما ضربنت الاصبغ الكليبة وهى ام ابى سلمة ثلاث تطليقات فى كلمة واحدة فلم يبلغنا ان احدا من اصحابه عاب ذلك (دارتطنى المسال) الني بيوى تماضر بنت اصبغ كلبيه جوابوسلم كى والدة تحيس كوايك بى كلمه ميس تين طلاق ديس اورجميس بيات نبيس پينجى كدان كے اصحاب ميس سے كى ايك نے بھى اس كومعيوب سمجھا ہو۔

٢٣ ..... حضرت عمران بن حصين رضي الله تعالى عدم سجد مين تشريف فرمات كدايك شخص في أن سے بوچها: ـ

فقال رجل طلق امرأته ثلاثا و هو فی مجلس قال اثم بربه وحرمت علیه امراته کهایک شخص نے اپنی بیوی کوایک ہی مجلس میں تین طلاق دی ہیں۔آپ نے فر مایاوہ اپنے ربّ کا گنهگار ہے اوراس کی عورت اس پرحرام ہوگئ۔ (سینی شریف، جسمیس) http://www.alahazrat.net معمی فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ، کو کی شخص اپنی ہوی سے ہے:۔

الخلية و البرية و البتة و البائن و الحرام اذا نوى فهو بمنزلة الثالث ( كزالهمال، ١٦٥٥) الخلية و البرية و البتة و البائن و الحرام اذا نوى فهو بمنزلة الثالث ( كزالهمال، ١٦٥٥) على مولاية بمزلة تمن طلاق ب-

جلہ جای کر ، دُور ہو ، الک ہو ، او صبحد و ہے ، او حرام ہے۔ جب نریت کین طلاق کی ہولا میہ بمنز کہ مین طلاق ہے۔ ۔

۲۵ ..... حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی الله تعالی عنه نے فر مایا ، کوئی اپنی ہیوی سے کہے:۔۔

الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثا لا تحل لهم حتى تنكح زوجا (دارقطنى المهم المهم حتى تنكح زوجا (دارقطنى المهم المهم المهم حتى تنكح زوجا (دارقطنى المهم المهمم المهم المهم المهم المهمم المهم المهمم المهمم المهمم المهمم المهمم المهمم المهم المهمم المهمم

٢٦ ..... حضرت سالم بن عبدالله اپنے باپ سے روایت فر ماتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا:۔

فى الخلية والبرية والبتة انه كان يجعلها ثلاثا ثلاثا (عبدالرزاق) ان الفاظيس، جگه خالى كر، دُور بوء الگهو بلاشبة تين تين طلاق واقع بوجائيس گي

۲۷ ..... حضرت نافع بنى الله تعالى عنفر مات بين كدب شك حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى منها فرما ياكرت تهند.
في الخلية والبرية انها ثلاث تطليقات كل واحد منها (مؤطاامام مالك من السرك)

جگہ خالی کر، دُور ہو۔ بلاشبہ ان الفاظ کے کہنے میں تین طلاق ہوجا کیں گی۔

سيّدنا امام محدثا كرورشيدا مام عظم رض الله تعالى عنها اسى حديث كولكه كرفر مات بين، اذا نوى الرجل بالخلية والبرية ثلاث تطليقات فهى ثلاث

وهوقول ابى حنيفة والعامه من فقهائنا (مؤطاام محم)

و هنو هنون ابنی حسیقه و التعامله من مقها منا (موطانام مر) خلیهاور برید میں جب کسی نے تین طلاق کا إراد دونیت کی توبیتین ہی طلاق ہوں گی۔ یہی قول ہےامام ابوصنیفہ اور عامه ُ نقبها حنفیہ کا۔ اسألك برب هذه البيتة ما اردت بقولك حبلك على غاربك فقال له الرجل لو استحلفتني

فی غیر هذا المکان ما صدقت اردت بذلك الفراق فقال عمر بن الخطاب هو ما اردت میں بخص المخطاب هو ما اردت میں بخص سے اس فانه کعبہ کے رب کی شم دے کر پوچھتا ہوں کر تو نے اپنی بیوی سے کس نیت اور ارادے سے کہا تھا تیری رسی تیری گردن پر ہے۔ اس آ دمی نے کہا، بیت الله شریف کے علاوہ کی اور جگہ آ یا گرمجھ سے حلف لیتے

تو میں آپ سے بچے نہ کہتا۔ میں نے بیوی کوجدا کرنے کے ارادے سے کہاتھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا وہی ہو گیا جوتو نے ارادہ کیاتھا یعنی طلاق ہو گئی اوروہ تجھ سے جدا ہو گئی۔ (مؤطا امام مالک،ج ۲س ۱۲) فيخ الاسلام علامه امام بدرالدين عينى شارح صحيح بخارى شريف فرماتي بين:

و مذهب جماهیر العلماء من التابعین و من بعدهم منهم الاوزاعی و النخعی و الشوری و ابو حنیفة و اصحابه و مالك و اصحابه و الشافعی و اصحابه و احمد و اصحابه و اسحق و ابو شور و ابو عبید و آخرون كثیرون علی ان من طلق امرأته ثلاثا وقعن ولكنه یأثم و ابو ثور و ابو عبید و آخرون كثیرون علی ان من طلق امرأته ثلاثا وقعن ولكنه یأثم و قالوا من خالف فیه فهوشاذ مخالف لاهل السنة (عمرة القری شرح بخاری، ۲۳۳۳) اور جمبورعلاء تابعین اوران کے بعد جو بو کے ان میں امام اوزاعی ، امام توری ، امام ابوحنیفه اوران کے اسحاب، امام شافعی اوران کے اصحاب، امام احمراوران کے اصحاب، امام احمراوران کے اصحاب، امام احمراوران کے اصحاب، امام شافعی اوران کے اصحاب، امام احمراوران کے اصحاب، امام احمراوران کے اصحاب، امام احمراوران کے اصحاب، امام شافعی اور و بوجبید اور دوسر کشرعلاء کا بھی نہ جب ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو ایک و م تین طلاق و دے دیتیوں بنی واقع بوتی بیں ۔

لیکن وہ گنہ گار ہوگا اور جو اس کی مخالف کرتے ہیں وہ بہت تھوڑ کوگ اور الجسنت کے خالف ہیں۔

فيخ الاسلام امام نووي شارح صحيح مسلم شريف فرماتے ہيں: \_

وقد اختلف العلماء في من قال لامرته انت طالق ثلاثا فقال الشافعي و مالك و ابو حنيفه و احمد و جماه بر العلماء من السلف و الخلف يقع الثلث و قال طاؤس و بعض اهل الظاهر لا يقع بذالك الا ولحده (نووى شرح مسلم شريف، ١٥٩٥) اور به شك اختلاف كيا بعلماء ني الشخص كي بارے ميں جوائي بيوى سے كيم تجھے تين طلاق بيل توام مثافعي وام مالك وام م ابوصنيف اورام م الحم اور جمهور علماء سلف وخلف فرماتے بيل كرتين بن واقع بول گا اور علم والح من اور طاوس اور بعض اللي فا برنے كما بے كما يك واقع بول گا

علامەسندى حاشيەنسائى شرىف ميں فرماتے ہيں: \_

و الجمهور على انه اذا جمع بين الثلاث يقع الثلاث (عاشينا كَيْريف معرى ، ١٣٣٥) اورجهور على الله الآرجهور على المنتق بين كه جب الشهى تين طلاق دى جائين تو تيون واقع بوجائين گي۔

وعلى كلاالتأويلين يظهران جمع الطلقتين اوثلاث تطليقات بلفظ واحد بالفاظ مختلفة في طهر واحدة حرام بدعة مؤثم خلافاً للشافعي فانه يقول لا بأس به لكنهم اجمعوا على انه من قال لا مرته انت طالق ثلاثا يقع ثلاثا بالاجماع (مظهرى، ناص٢٠٠) ان دونوں تا ویلوں کی روہے بیر ظاہر ہوتا ہے کہ بلاشبہ دوطلاقیں یا تنین طلاقیں ایک لفظ سے ہوں یا مختلف الفاظ سے ایک ہی طہر میں اسٹھی دینی حرام بدعت، باعث ِ گناہ ہیں۔امام شافعی اس کےخلاف ہیں وہ فرماتے ہیں اِس میں پچھرج نہیں کیکن اس پرسب کا اجماع وا تفاق ہے کہ جس نے اپنی ہوی ہے کہا کہ تخصے تین طلاقیں توبالا جماع تین ہی واقع ہوں گی۔ امام ربانی سیدی امام عبدالو ہاب شعرانی رضی الله تعالی عند مسئله طلاق میں بحث فرماتے ہوئے آخر میں نتیجہ ارشاد فرماتے ہیں:۔ وهذا كله يدل على اجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة (كشف الغمه ، ج٢٥ ١٢٨) اوربیساری بحث دلالت کرتی ہے اس پر کدایک ہی کلمہ سے تین طلاق کے وقوع کی صحت پر علماء (صحابہ کرام) کا اجماع ہے۔ علامها حمد بن محد الصاوى رحمة الله تعالى عليه صاحب تغيير صاوى شريف زيرآيت فان طلقها فلا تحل له الآلية) فرمات جين: ـ و المعنى فان ثبت طلاقها ثلاثا في مرة او مرات فلا تحل له الخ كما اذا قال لها انت طالق ثلاثا او البتة وهذا هو المجمع عليه و اما القول بأن الطلاق الثلاث في مرة واحدة لا يفع الاطلقة فلم يعرف الا لابن تيمية من الحنابلة وقد رد عليه ائمة مذهبه حتى قال العلماء انه الضال المضل و نسبتها للامام اشهب من ائمة المالكية باطلة (صاوئ على الجلالين، ن اص ١٠٠٠) اورمعنی آیت کابیہ ہے کہا گرتین طلاقیں ثابت ہوجائیں خواہ ایک دم ہوں یاا لگ لگ توعورت حلال نہرہے گی جیسا کہ جب کسی نے اپنی عورت ہے کہا کہ مختصے تین طلاقیں ہیں تو تین ہی واقع ہول گی ہیدوہ مسکہ ہے جس پرسب کا اجماع ہے اور بیقول کدایک دم دی ہوئی تین طلاق ہے ایک ہی واقع ہوتی ہے یہ سوائے این تیمیے نبلی کے اور کسی ہے معروف نہیں ہے اور بے شک ابن تیمید کی اس بات کا خوداس کے مذہب کے امامول نے رو کیا ہے۔ یہال تک کہ علمائے کرام نے فرمایا کہ ابن تیمیخود بھی گمراہ اور دوسروں کو گمرا کرنے والا ہے اوراس مسئلہ کی نسبت! مام ادبہب مالکی کی طرف کرنا باطل ہے۔

استفتاء

بهم الله الرحمان الرحيم ..... بهم سب جماعت مسلمين سكنه معسكر بنگلور بخدمت عاليجناب خير و بركت مآب جامع الكمالات

واقف الاحاديث والآيات علامة نبيل محدث جليل امام المسلمين مقدام المومنين صاحب الدليل القوى سالك الطريق المستوى

تامع الاعتساف محبة الانصاف مولانا ومولوي الاحناف حضرت ابوالحسنات الحاج المولوي الحافظ المفتى الواعظ الشيخ محمرعبدالحي لكصنوي

دام بالفیض الصوری والمعنوی کے بصد عجز و نیاز عرض برداز ہیں کہ اس مسئلہ میں سیھوں کا جناب عالی کے فتو کی پر فیصلہ کھہرا ہے اور

یبال کے علماء نے حضور کی تحریر پر اتفاق کیا ہے وہ بیہ ہے کہ زید نے بیوی کو ایک مجلس میں تین دفعہ کہہ دیا کہ تجھ پر طلاق ہے،

طلاق ہے، طلاق ہے۔لیکن اس نے غصے میں بلانیت ایقاع طلاق خلافہ اور بدوں سمجھے معنے اور حکم اس الفاظ کے کہا ہے

پس اس صورت میں طلاقی ثلاثہ واقع ہوگی یانہیں؟ یہاں دوجهاعتیں ہوگئیں ہیں،ایک جماعت کہتی ہے کہ مطابق حکم ظاہرا حادیث

کے واقع نہ ہونگی اور دوسری جماعت کہتی ہے کہ موافق شخقیق فقہائے محدثین کے واقع ہونگی۔ پس آپ فرمادیں کہاس بارے میں

حاروں مذاہب كاكيا اختلاف ب يا اس كے واقع ہونے يرججتدين اربعه كا اتفاق بوراس يرحديث سے كيا سندب

اور نہ واقع ہونے برکون ی حدیث دلالت کرتی ہے اور پھراس حدیث ہےسب کے دلائل مع جرح وتعدیل روات حدیث طرفین

تح تر يجيئ اورجوام مفتى به ہے لکھ دیجئے کہ بحبنبہ حصب کرشائع ہوگا اورآپ کواس میں اجر ملے گا۔

جو خص تین طلاق دیوے اور مقصوداس کودونوں مرحبہُ اخیرے تاکید نہو پس اس صورت میں بمذہب جمہور صحابہ و تابعین وائمہ اربعہ واکثر مجتہدین و بخاری وجمہور محدثین تین طلاق واقع ہوجاویں گی البتہ بوجہُ ارتکاب خلاف طریقۂ شرعیہ کے گناہ لازم ہوگا۔ مؤطا امام مالک میں مروی ہے:۔

ان رجلا قال لابن عباس اني طلقت امرأتي مائة تطليقة فماذا ترى على فقال له ابن عباس طلقت منك بثلاث وسبع و تسعون اتخذ بها ايات الله هزوا اورجهي موطاش ان رجلا جاء الى ابن مسعود فقال انى طلقت امرأتي ثماني تطليقات فقال ابن مسعود فماذا قيل لك قل قيل لى انها قد بانت منى فقال ابن مسعود صدقوا آه اورسنن ابودو وسروى م طلق رجل امرات ثلاثا قبل ان يدخل بهاثم بداله ان ينكحها فجاء يستفتى عبدالله بن عباس وابا هريرة في ذالك فقالا لا نرى ان تنكحها الا ان تنكح زوجا غيرك قال فانما طلاقي اياها واحدة فقال ابن عباس انك ارسلت ما كان لك من فضل اورمصنف عبدالرزاق مين عبادة بن الصامت سمروى ج ان اباه طلق امرأة الف تطليقة فانطلق عبادة قال عنه فقال رسول الله بانت بثلاث في معصية الله و بقي تسع ماته وسبعة وتسعون عدوان اظلم ان شاء عذبه و ان شاء غفرله ، اورايهاى حكم حضرت عثان اوعلى رضى الله تعالى عنها سے وكيع نے روايت كيا ہے اور حضرت عمر رض الله نعالی عند کا ای پراہتمام کرنا اور تینوں طلاق کے وقوع کا تھکم دینا اگر چدا یک جلسه میں ہوں سیجے مسلم وغیرہ میں مروی ہے اور ين قول موافق ظاہر قرآن كے ہے باقى وه حديث جو يحيح مسلم وغيره ميں مروى ہے۔ كان الطلاق على عهد رسول الله وابي بكرو سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كان لهم فيه اناة فلوا مضيفا عليهم فامضى عليهم "ساسكي اويل جهورمحدثين وفقها کے نز دیک بیہ ہے کہ اوائل میں تین مرتبہ طلاق کا لفظ اگر کہتے تھے تو اُس سے تا کید منظور ہوتی تھی اس وجہ ہے وہ ایک ہی طلاق موتا تعاند بيكة تين لفظ سے تين طلاق بھى متصود مول اور پھروہ ايك بى مووے - كذا ذكرہ النووى و ابن الهمام وغيرهما والله اعلم حرره الراجى عفوربه القوى ابوالحسنات محمد عبدالحي تجاوز الله

عن ذنبه الجلى والخفى (مجوعة اول ، ج٢ص ٢٨١)

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ میں کہ کوئی شخص اپنی زوجہ کوایک جلسہ میں تنین طلاق دیدے اوررکھ لے تو کیا رکھ سکتا ہے یانہیں؟ اورا کثر فقہا کس طرف گئے ہیں آپ اس کا جواب قر آن واحادیث وفقہ ہے دیویں اور

جواب ····· في التفسير المظهري تحت قوله الطلاق مرتان لكنهم اجمعوا على انه من قال

لامرأته انت طالق ثلثا يقع ثلثا بالاجماع وقالت الاماميه ان طلق ثلاثه دفعة واحدة

لا يقع اصلا وقال بعض الحنابلة يقع طلقة واحدة ومن الناس من قال ان في قوله انت

طالق ثللتًا في المدخول بها ثلثًا وفي غير المدخول بها واحدة والحجة لنا السنة و

تفير مظهري ميں الله تعالىٰ كفرمان ألطلاق مرّتن كتحت بيكن اس پرسب كا اجماع وا تفاق بركم جس نے اپني بيوي

ہے کہا کہ تھے تین طلاقیں ہیں تو بالا جماع تینوں طلاقیں پڑجائیں گ۔امامیہ (شیعہ) کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک ہی دفعہ

تین طلاقیں دے دیں تو اصلاً ایک بھی واقع نہ ہوگی اور بعض حنبلیوں (بعنی ابن تیمیہ) کا تول ہے کہ ایک ہی واقع ہوگی اور

بعض علاء کا تول میہ ہے کہ تین دفعہ تخفیے طلاق ہے کہنے سے مدخولہ عورت پر تین طلاقیں واقع ہوں گی اور غیر مدخولہ عورت پر

ایک واقع ہوگی اور ہمارے لئے دلیل وجمت سنت اوراجماع ہے اور سنت تو حدیث۔ السنے (آگےوہ دو تین احادیث نقل کرکے

جواس رسالہ میں بیان ہوچکی ہیں، فرماتے ہیں) ان احادیث سے اور نیز نقل مذاہب سے معلوم ہوگیا کہ جمہور فتہا کا مذہب

الاجماع اما السنة فحديث الخ (امادالفتاوي، ج٢ص٥٩)

خدائے بزرگ سے نعمت دارین حاصل کریں۔

وقوع ثلث بدلیل ان حدیثوں کے ہے۔ واللہ اعلم

http://www.alahazrat.net

#### تهانوی صاحب کا دوسرا فتویٰ

سے وال ..... کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ میں کہ زیدنے اپنی بی بی میں ہو کوغصہ کی حالت میں تنین طلاق لکھوا کر بھیجا۔ اس کی بی بی بعنی ہندہ رو حارروز ہے اپنے باپ کے گھر بفاصلہ چھکوں کے رہتی تھی الیکن جس روز آ دمی خط لے کر ہندہ کے پاس گیا اس روز اینے شوہر یعنی زید کے مکان میں چلی آئی خط اس کونہیں ملا اور نہ شوہر نے ہندہ سے کچھ خط و کتابت یا طلاق کا ذکر کیا۔ بعد آٹھروز کے ہندہ کی بہن مساۃ مریم خط لے کرآئی اور زیدسے دریافت کیا کہتم نے کوئی خط بھیجا ہے۔ زید نے کہا کہ خطاتو ضرور بھیجا تھا گر إرادہ طلاق کانہیں تھا۔ وہ خط مجھ کو واپس کردے میں جاک کر ڈالوں، وہ خط واہیات تھااور کوئی چیز نہیں ہے، ہندہ جھگڑا فساد نہ کرے،خوشی سے گھر میں رہے۔مریم نے زید کا کہنا نہ مانااور چندآ دمیوں کو بلوا کراوروہ خط پڑھوا کر ہندہ کوسنوایا۔ ہندہ بولی کہ میں خط و کتابت کوئیس جانتی۔زیدموجود ہے وہ میرےرو برونہ طلاق دیتا ہے اور نہ خط کا حال مجھ سے بیان کیا، میں حسب دستور سابق اپنے شو ہرکے گھر میں رہتی ہوں۔خلاصہ میہ کہ زیدنے اپنی بیوی کوغصہ کی حالت میں تین طلاق تکھوا کر بھیجا گر طلاق کا ارا دہ نہیں تھا یا ارا دہ طلاق کا تھا گرقبل اطلاع پانے زوجہ کے ارا دہ کو بدل ڈالا تواليي صورت ميس طلاق واقع هو كي يانبيس؟ اگرواقع هو كي تو كون سي طلاق واقع هو كي: رجعي يابائن يامغلظه \_ بينوا توجروا جواب ..... خط میں طلاق لکھنے یالکھوانے سے واقع ہوجاتی ہے خواہ نیت کرے یا نیت کر کے نیت سے رجوع کرے اورخواه وه خطلی لی کے پاس پینچ یانہ پنچے۔ فی الشامیة جلد الثانی، صفحة ۷۰۲: و ان کانت مرسومة يقع الطلاق نوى اولم ينووقيها لوقال للكتاب اكتب طلاق امراتي كان اقرار بالطلاق وان لم يكتب الع بيهم ال وقت بجبكه خط كابيه ضمون جوكه مين تجه كوطلاق ديتا جول ياد دى اورا كرخط كالميج مضمون تفا توسائل ظاہر کرے تا کہ جواب دیا جائے اور چونکہ تین طلاق دی ہیں اس لئے مغلظہ ہوگی۔واللہ اعلم (امداد الفتاویٰ من ۲ص۲۰)

## گنگوهی صاحب کا فنتویٰ

سوال ..... کیافرماتے ہیں علمائے دین، اِس مسئلہ میں کہ طلاقِ ثلاثہ جلسہ واحدہ میں دفعۂ واحدۃ واقع ہوگی یانہیں؟ جواب ..... تین طلاقیں اس صورت میں واقع ہوگئیں سوائے حلالہ کے کوئی تدبیراس کی نہیں فقط واللہ اعلم \_بندہ رشیداحم عفی عنہ عجم میں میں نا

منگوبی (قاوی رشیدیه، جسم ۵۵)

جولوگ ایک دم دی ہوئی تنین طلاق کوایک ہی طلاق قرار دے کر رجوع کروا دیتے ہیں ان کے دلائل اور جوابات

ولیل - ا .....حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی من فرمات جیس که عبد بیزید ابورکانه نے اپنی بیوی ام رکانه کوطلاق دی۔ حضور صلی الله تعلیم نے ان کورجوع کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا ..... انسی طلق قبل شلاشا یا رسول الله تعلیم الله الله تعلیم تعلیم الله تعلیم الله تعلیم الله تعلیم الله تعلیم الله تعلیم الله تعلیم تعلیم الله تعلیم تعلی

اذا طلقتم النسباء (الآیة) (ابوداؤد بیبیق) اگر ایک دم دی ہوئی تین طلاق سے تین ہی پڑتیں تو تین کے بعد رجوع تو ہونہیں سکتا۔ پھرحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رجوع کیول کروایا؟ لہٰذا ثابت ہوا کہ ایک دن تین طلاق سے ایک ہی پڑتی ہے۔

جواب ..... افسوس کداس ضعیف دلیل کوپیش کرتے ہوئے بھی خیانت سے کام لیا گیا ہے۔ دیانت بیٹی کداس کیماتھ آگے کی روایت بھی جاتی ہو جاتا ہے اور پوتے کی روایت ہے، جس سے مسئلہ واضح ہوجاتا ۔ لیجئے وہ ہم پیش کردیتے ہیں۔ملاحظہ ہو:۔

قال ابو داؤد و حديث نافع ابن عجير و عبد الله بن على بن يزيد بن ركانه عن ابيه عن جده ان ركانة طلق امرأته فردها اليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اصبح لان ولد الرجل و اهله اعلم به

ان رکانة انما طلق امراته البقة فجعلها النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم واحدة (ابوداؤد شریف، جاسس اس ام ابوداؤد او پروالی حدیث روایت فرما کرفرماتے بیں اور حدیث نافع بن عجیر اور عبداللہ بن علی بن بزید بن رکانہ جوانہوں نے ایخ باپ اورائی ورائی ورائی درکانہ نے این بیوی کوطلاق دی تو نی سلی اللہ تعالیٰ علیه ولم نے ان کی بیوی کوان کی طرف لوٹا دیا سب سے زیادہ صحیح ہے کیونکہ طلاق دینے والے تھے لوٹا دیا سب سے زیادہ صحیح ہے کیونکہ طلاق دینے والے شخص کا بیٹا اور اس کے گھر والے اس کوسب سے زیادہ جانے والے تھے

( توان کی بیردایت ہے کہ) سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں کہ بلا شبدر کا نہ نے اپنی بیوی کوطلاق بتہ دی تھی تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسم نے اس کواکیک طلاق قرار دیا ( اور او پس لوٹا دیا )۔ اں کی تائید میں صحیح روایات ملاحظہ ہوں:۔

ترفدى شريف، باب ما جاء فى الرجل طلقه امرأته البقة - باب، الشخص كے بارے ميں جوائي بيوى كوطلاق بته دے۔ اس باب ميں يہى عديث روايت فرمائى - ملاحظه ہو: -

عن عبد الله بن يزيد بن ركانة من ابيه عن جده قال اتت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ني طلقت امرأتي البتة فقال ما اردت بها قلت واحدة قال على الله تعالى عليه وسلم ني طبقت المرأتي البتة فقال ما اردت بها قلت واحدة

قال والله قلت والله قال فهوما اردت هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه وقد اختلف اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة فروى عن عمر بن

الخطاب انه جعل البتة واحدة وروى عن على انه جعلها ثلاثا وقال بعض اهل العلم فيه

نیة الرجل ان نوی واحدة فواحده و ان نوی ثلاثا فثلاث (ترندی شریف) عبداللدین یزیدین رکانداین بای، این وادای، فرماتے بین اُنہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ تدلی علیہ وسلم کی خدمت میں

حاضر ہوکر عرض کی یارسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم! میں نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دی ہے۔ آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فر مایا، وُ نے اس سے کیا ارادہ کیا تھا؟ میں نے عرض کی ایک طلاق! فر مایا خدا کی شم! میں نے عرض کی خدا کی شم! آپ سلی الله تعالی علیہ وسم نے فر مایا پس وہی ہے جو وُ نے ارادہ کیا۔ امام تر فدی فر ماتے ہیں، اِس حدیث کواسی وجہ سے ہم پہچانتے ہیں اور تحقیقی اختلاف

سے ربیہ ما میں سے معدور سے میں اللہ تعالی علیہ وہ ان کے علاوہ علماء نے طلاق بتہ میں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کیا ہے اہل علم اصحاب النبی سلی اللہ تعالی عنہ ہے علاوہ علماء نے طلاق بتہ میں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے تین طلاق قرار دیا ہے اور کی آپ نے طلاق بتہ کوا کیک طلاق قرار دیا ہے اور میں اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے تین طلاق قرار دیا ہے اور بھن اہل علم نے فرمایا ہے کہ اس کا مدار آ دمی کی نیت پر ہے اگر ایک طلاق کی نیت کی تو ایک طلاق پڑے گی اور اگر تین کی نیت کی بیت کی ہوئے گا

ں ہیں ہے ہے۔ تو تین پڑیں گا۔ فهذا دليل على أنه لواراد الثلاث لوقعن و الا فلم يكن لتحليفه معنى و أما الرواية التي رواها المخالفون ان ركانة طلق ثلاثا فجعلها واحدة فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين وانما الصحيح منها ما قد مناه انه طلقها البتة و لفظ البتة محتمل للواحدة و للثلاث و لعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقدان لفظ البتة يقتضى الثلاث فراوه بالمعنى الذى

فهمه و غلط في ذالك (نووى على سلم شريف، ج اص ١٣٥٨) پس بید دلیل ہے اس پر کداگر رکانہ نے تین طلاق کا ارادہ ونیت کی ہوتی تو تین ہی واقع ہوتیں اور اگر بیہ بات نہ ہوتی تو آپ اس سے اس کی مراد کا حلف نہ لیتے اور وہ روایت جس کو مخانفین نے روایت کیا ہے کہ رکانہ نے تین طلاق دی تھیں جس کوحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک تھہرایا تو وہ روایت ضعیف ہے اور مجہول لوگوں سے مروی ہے اور سوائے اس کے نہیں کہ بانكل سيح وه روايت ہے جسكوہم نے پہلے بيان كيا ہے كەركاند نے طلاق بتددى تھى اورلفظ بتى حتمل ہے ايك كيلئے بھى اور تين كيلئے بھى اور ہوسکتا ہے کہ اس روایت ضعیف کے راوی کا اعتقاد یبی ہو کہ لفظ بتہ تین طلاق ہی کومقتضی ہے پس وہ روایت بالمعنی کر گیا جس کواس نے غلط سمجھا۔

الحمد للد! خوب واضح ہوگیا کہ خالفین کی پیش کردہ روایت ضعیف اور غلط ہے اور مجبول لوگوں سے مروی ہے۔ سیجے وہ روایات ہیں جوہم نے پیش کی ہیں کدرکانہ نے طلاق بتددی تھی اور طلاق بتدمیں ایک کا بھی احتمال ہے اور تین کا بھی۔ای لئے حضور سلی الله تعالی علیہ وسلم نے خدا کی قشم دے کراس کی تصدیق کروالی کہ ان کی نیت ایک کی تھی۔اگر تین کی نیت ہوتی تو تین ہی واقع ہوتیں۔ ہت کے معنی قطع کرنے کے ہیں یعنی پیرطلاق نکاح کوقطع کردیتی ہے۔اگر طلاق دینے والا ایک یا دو کی نیت کرے یا کوئی نیت نه کرے تو حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نز دیک طلائق بائن واقع ہوتی ہے اور اس میں نکاح جدید کی ضرورت ہوتی ہے اور حضرت امام شافعی رضی الله تعالی عند کے نز دیک طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اور اس میں نکارِ جدید کی ضرورت نہیں ہوتی اور اگرطلاق دینے والا تنین کی نبیت کرے تو دونو ں اہاموں کے نز دیک تنین واقع ہوجا ئیں گی اور پھرعورت حلال ندرہے گی۔ وليل-٢- محضرت عبداللدين عباس رضى الله تعالى عندت روايت ب،فر مات بين: -

کان الطلاق علی عهد رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه رسلم و ایی بکر و شنتین من خلافة عمر طلاق الثلاث واحده (صححملم شریف کتاب الطاق، جاس ۱۳۷۷) که زمانهٔ نبوی سلی الله تعالی علیه و کم اور ابو برصدیق اور دوسال زمانهٔ خلافت عمر تک تین طلاق، ایک طلاق تقی \_

صحیح مسلم شریف میں اس حدیث کے آگے ایک اور حدیث ہے کہ

ان ابا الصهباء قال لابن عباس اتعلم انما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبى تَلْكَلْتُهُمُ واحدة على عهد النبى تَلْكَلْتُهُمُ وابى بكر و ثلاثا من عمارة عمر فقال ابن عباس نعم (مسلم شریف، نَّاص ۱۳۵۸)

بے شک ابوالصہبانے حضرت ابن عہاس رضی اللہ نعالی عنہ سے کہا ، کیا آپ جانتے ہیں کہ عہد نبوی سلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم اور عہد ابو بکر صدیق اور تین سال زمانۂ عمرِ فاروق تک تین طلاق ایک طلاق قرار دی جاتی تھی؟ حضرت ابنِ عباس نے فرمایا ، ہاں!

جواب - 1 ..... پہلی بات ہیہ کہ بیت صور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا ارشاد نہیں کہ اگر ایک دم تین طلاق دے دو تو ان کو ایک ہی سمجھو بلکہ بید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اور ہم نے خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم اور ضفائے راشدین اور جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ علیہ کے ارشاد ات بیش کئے ہیں جیسا کہ آپ گزشتہ صفحات میں پڑھ بچکے ہیں ۔ نیز ہم نے خود حضرت ابن عباس کی صحیح روایتیں بھی پیش کی ہیں کہ آپ نے ایک دم دی ہوئی تین طلاق کو تین ہی قرار دیا اور جب راوی حدیث کاعمل خود اپنی ہی روایت کے خلاف ہوتو قطعاً یہی ثابت ہوگا کہ اس راوی کے علم میں وہ حدیث منسوخ ہے ور نہ وہ اس کے خلاف کیے عمل کرتا۔ چنا نچے پیش کا اسلام علامہ امام بدر الدین عینی شارح صحیح بخاری شریف فرماتے ہیں:۔

قد روی احادیث عن ابن عباس تشهد بانتساخ (عمقالقاری شرح بخاری ، ق ۲۳۳ ۲۳۳) تحقیق حضرت ابن عباس سے جواحادیث مروی ہیں وہ اس مدیث کے منسوخ ہونے کی شہادت دیتی ہیں۔

اور یجی امام فرماتے ہیں، و اجباب السطحاوی عن حدیث ابن عباس بما ملخصه انه منسوخ اورامام طحاوی نے بھی حدیث ابن عباس کا جو جواب دیا ہے اس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے اوران کی دلیل ہیہ ہے کہ جب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانۂ خلافت میں با قاعدہ یہ قانون بنادیا کہ ایک وم وی ہوئی تین طلاقیں تین ہوں گی اور کسی ایک صحابی کا بھی اس کے خلاف آواز بلندنہ کرنا اور سب کا اس پر عمل کرنا ہے سب سے بڑی دلیل شخ ہے۔

وخاطب عمر رضى الله تعالىٰ عنه بذلك الناس الذين قد علموا ما تقدم من ذلك في زمن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فلم ينكر عليه منهم منكر او لم يدفعه دافع فكان ذلك اكبر الحجج في نسخ ما تقدم من ذلك (عمة القارى، ن ٢٣٣٣)

اور حضرت عمرض الله تعالی عند کے سامنے اس مسئلہ کے وقت وہ لوگ تھے جو بلا شبہ خوب جانتے تھے جواس مسئلہ میں پہلے گزر چکا تھا نبی صلی الله تعالی علیہ وسلے سے میں اٹکار کرنے والے نے اس پرا ٹکار نہ کیا اور نہ ہی کسی نے اس کوکسی ولیل سے باطل کیا (حالانکہ وہ صحابہ شرعی مسئلہ میں خاموش رہنے والے نہ تھے) تو بیسب سے بڑی دلیل وجت ہوگئی اسکے منسوخ ہونے میں۔ اور یہی امام آ کے فرماتے ہیں:۔

فان قلت ما وجه هذا النسخ و عمر رضى الله تعالى عنه لا ينسخ وكيف يكون النسخ بعد النبى صلى الله تعالى عليه رسلم؟ قلت لما خاطب عمر الصحابة بذلك فلم يقع انكار صار اجماعا (محمة القاري، ٢٣٣٣ معرفي ٢٣٣٣)

اگرتم کہو کہاس حدیث کے منسوخ ہونے کی کیاوجہ ہے، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منسوخ نہیں کر سکتے اور نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسم کے بعد کوئی چیز کیسے منسوخ ہوسکتی ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیءنہ نے صحابہ کے سامنے اس مسئلہ کو پیش کیا توکسی صحافی سے انکار واقع نہ ہونے سے بیر مسئلہ صحابہ کا اجماعی مسئلہ ہوگیا۔

فیخ الاسلام امام نو وی شارح صحیح مسلم شریف فرماتے ہیں:۔

پی اگر بیکہا جائے کہ بے شک صحابہ جس حدیث کے منسوخ ہونے پرجمع ہوجا کیں توان سے وہ قبول کرلیا جائے گا۔ہم کہتے ہیں وی قبول کیا جائے گااس لئے کہان کا اجماع ہی حدیث کے منسوخ ہونے پردلیل ہے اور بیز خیال) کہ وہ صحابہ کرام اپنی طرف سے ہی بغیر کسی قوی دلیل کے حدیث کومنسوخ کرتے تھے تو معاذ اللہ کیونکہ وہ اس سے معصوم ہیں کہان کا اجماع خطاء پرہو۔ http://www.alahazrat.net

عض السلام امام نووی شارح سیح مسلم شریف فرماتے بیں کہ علامہ المازری نے فرمایا کہ بے شک جس ناوان اور حقیقت وحال سے بخرخص نے اس مسئلہ میں ریگان کیا ہے کہ امیر المؤمنین «طرت عمرین الله تعالیٰ عنه الا یہ نسبخ و لو نسبخ و حاشیاه لبادرت الصحابة الی هذا غلط فاحش الان عمر رضی الله تعالیٰ عنه الا یہ نسبخ و لو نسبخ و حاشیاه لبادرت الصحابة الی انکارہ و ان اراد هذا القائل انه نسبخ فی زمن النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فذلك غیر مستنع (نووی، جاس ۱۸۵۸)

یہ نہایت غلط اور فہیج گمان ہے کیونکہ حضرت عمر دننی اللہ تعالی عند (اپنی رائے ہے بھی) منسوخ نہیں کرتے تھے اور اگر وہ (اس طرح) منسوخ کرتے ، حالانکہ ان کی ذات اس تہمت سے پاک اور بری ہے تو صحابہ کرام بھی اس کے انکار کی طرف سبقت کرتے اور

مسوح کرتے، حالانکہ ان کی ذات اس مہت سے پاک اور بری ہے تو صحابہ کرام بھی اس کے انکار کی طرف سبقت کرتے او اگراس حدیث کومنسوخ کہنے والے کی بیمراد ہوکہ بیز مانۂ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں منسوخ ہوگئی تھی تو بیمکن ہے۔

بيري وقت علامة قاضى ثناء الله بيانى بى رهمة الله تعالى عليه فرمات ين :-

وما ذكر من حديث ابن عباس فيه دلالة على ان الحديث منسوخ فان امضاء عمر الثلاث بمحضر من الصحابة و تقرر الامر على ذلك يدل على ثبوت الناسخ عندهم و ان كان قد خفى

بمحصد من الصحابه و تعرر ادمر علی دلك یدن علی بوت الناسع عددهم و ان كان قد حقی دلك قبله فی خلافة ابی بكر و قد صبح فقوی ابن عباس علی خلاف ما رواه (تنیرمنلمری، آس۳۰۳) اورجوابن عباس کی حدیث ذکر کی جاتی ہے اس میں اس امر کی دلیل ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے۔ کیونکہ حضرت عمرض الله تعالی عنه کا

بہت سے صحابہ کے سامنے تنین طلاقوں کا جاری دمقرر فرمانا اور اسی پڑمل درآ مد ہونا ان کے نز دیک ثبوت ناسخ پر دلالت کرتا ہے۔ اگر چہ بیسند حضرت عمر رض اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں پوشیدہ رہااور ابن عباس نے جوروایت ک

ہے خود اس کےخلاف ان کافتو کا صحیح طور پر ثابت ہے۔

جواب- ۲ ---- اگر بالفرش اس حدیث کومنسوخ نه ما نا جائے تو بیرحدیث غیر مدخوله بینی اس کے بارے میں ہے، جس کوخلوت سے پہلے طلاق دے دی جائے۔ چنانچے ملاحظہ ہو:۔

حضرت ابوالصهبائے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عندسے پوچھا، کیا آپ کومعلوم نہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کواس کے پاس عبانے سے پہلے تین طلاق دیتا تھا تو حضور سلی اللہ تعالی ملیہ دسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی، للہ تعالی عنهم کی خلافت کے شروع زمانہ میں ان تین طلاق کوا یک ہی طلاق قرار دیتے تھے۔

قال ابن عباس بلي كان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و ابى بكر و صد را من امارة عمر (ابوداوَدشريف، نَااس٣٣٣)

حضرت ابن عباس نے فرمایا، ہاں! جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اس کے پاس جانے سے پہلے تین طلاق دے دیتا تھا تورسول الله صلی الله تعالی عذیہ وسلم کے عہدِ مبارک میں اور ابو بکر اور عمر رضی الله تعالی عنهم کی خلافت کے شروع زمانہ میں ان تین طلاق کو ایک ہی طلاق قرار دیتے ہے۔

اِس حدیث نے مسلم شریف کی حدیث کی وضاحت اور شرح کردی کہ جب غیر مدخولہ عورت کواس طرح تین طلاق دی جاتی تھیں کہ تخفیے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے واس صورت میں ایک طلاق قرار دی جاتی تھی اس لئے کہ پہلی طلاق ہو لئے ہی وہ عورت نکاح سے باہر ہوجاتی تھی۔ جب وہ یوی ہی نہ رہتی تھی تو پھر دوسری دوطلاق کس پر پڑتیں یہی وجہ ہے کہ غیر مدخولہ پر عدت بھی واجب نہیں ہوتی اور بیتھم اور مسئلہ آج بھی باقی ہے۔ ہاں اگر اس طرح تین طلاقیں دی جا ئیں کہ مختجے تین طلاقیں ہیں تو تین طلاقیں دی جا ئیں کہ مختجے تین طلاقیں ہیں تو تینوں ہی واقع ہوجائیں گی اِس لئے کہ اس صورت میں تینوں نکاح کی موجودگی میں دی گئیں پھر وہ عورت بغیر حلالہ کے حلال نہ وگی اور پہلی صورت میں بغیر حلالہ کے حلال نہ ہوگی اور پہلی صورت میں بغیر حلالہ کے حلال نہ ہوگی اور پہلی صورت میں بغیر حلالہ کے حلال نہ ہوگی اور پہلی صورت میں بغیر حلالہ کے حلال نہ ہوگی اور پہلی صورت میں بغیر حلالہ کے حلال نہ ہوگی اور پہلی صورت میں بغیر حلالہ کے حلال نہ ہوگی اور پہلی صورت میں بغیر حلالہ کے حلال نہ ہوگی اور پہلی صورت میں بغیر حلالہ کے حلال نہ ہوگی اور پہلی صورت میں بغیر حلالہ کے حلال ہوگی اس سے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔

چنا نچه شخ الاسلام علامه امام بدرالدین عینی شارح صحیح بخاری شریف فرماتے ہیں:۔

فاجاب قوم عن حدیث ابن عباس المتقدم انه فی غیر المدخول بها (عمرة القاری شرح بخاری بی ۲۳۳۳۳۳) علماء کی ایک جماعت نے حدیث ابن عباس جو بیان ہو چک ہے جواب دیا ہے کہ وہ غیر مدخولہ عورت کے بارے میں ہے۔ بیمجی موقت علامہ قاضی ثناء اللہ یانی چی رحمۃ اللہ تعالی علی فرماتے ہیں:۔

و من الناس من قال ان فی قوله انت طالق ثلاثا یقع فی المدخول بها ثلاثا و فی غیر المدخول بها ثلاثا و فی غیر المدخول بها واحدة (تفیرمظهری، خاص ۱۳۰۱) اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ تجھے طلاق ہے تین مرتبہ کہنے سے مرخولہ مورت کوتین طلاق پڑیں گی اور غیر مدخولہ مورت کوایک طلاق پڑے گی۔

جناب سیّد ابو الاعلیٰ مودودی بانی جماعتِ اسلامی کا فینوی

سسوال ..... نبی اکرم صلی الله تعالی علیه و بلم کے زمانے میں ایک مجلس میں دی ہوئی تین طلاقوں کوایک شار کرکے طلاق رجعی قرار دیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی الله نعالی عنہ نے اپنے زمانے میں اسے تمین شار کرکے طلاقِ مغلظہ قرار دے دیا اور فقہ کی رُوسے مرسمیں میں میں معلی میں میں میں میں میں میں میں میں اسے میں اسے تابعہ میں اسے میں میں میں میں میں میں میں میں

أمت آج تك اسى يمل كرر بى ب- ( واكثر عبدالودود ....منكر عديث )

ج**واب** ..... اس معاملہ میں صحیح پوزیشن میہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تنین طلاق تین ہی مجھی جاتی تھیں اور میں میں میں جب میں میں میں میں میں میں کا تعدید ہوں کے نہ میں اس کے شخص تند میں میں تاریک کا میں اور

متعدد مقد مات میں حضور سلی اللہ تعالی علیہ ہِلم نے ان کو نبین ہی شار کر کے فیصلہ دیا ہے کیکن جو مخص نبین مرتبہ طلاق کا الگ الگ تلفظ کرتا تھا اس کی طرف سے اگر میہ عذر چیش کیا جاتا کہ اس کی نبیت ایک ہی طلاق کی تھی اور باقی دو مرتبہ اس نے بیلفظ محض تا کیدا استعمال کیا تھا

اس کے عذر کو حضور سلی الد تعالی ملہ وہل قبول فر مالیتے تھے۔حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد میں جو کچھ کیا وہ صِرف بیتھا کہ جب لوگ کثرت سے تین طلاقیں دے کرایک طلاق کی نیت کا عذر پیش کرنے لگے تو انہوں نے فر مایا کہ اب بیطلاق کا معاملہ

جب وت سرت سے من طلایں دھے مراید طلاص فائین کا عدر ہیں مرتے سے وا ہوں سے سرمایا کہ اب بیرطلاں کا معاملہ تھیل بنمآ جار ہا ہے اس لئے ہم اس عذر کو قبول نہیں کریں گے اور تین طلاقوں کو تین بی کی حیثیت سے نافذ کردیں گے۔ سر

اس کو تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجھین نے بالا تفاق قبول کیا اور بعد میں تابعین و ائمہ مجتبدین بھی اس پر متنفق رہے ان میں سے کسی نے بھی مینہیں کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہدِ رسالت کے قانون میں میدکوئی ترمیم کی ہےاس لئے کہ

نیت کےعذر کو قبول کرنا قانون نہیں ہے بلکہ اس کا تحصار قاضی کی رائے پرہے کہ جو محض اپنی نیت بیان کررہا ہے وہ صادق القول ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے زمانہ میں اس طرح کا عذر مدینہ طیبہ کے اٹا دکا جانے پیچانے آومیوں نے کیا تھا

اس لئے حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو راست باز آ دمی تبجھ کران کی بات قبول کرلی۔حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدین سے موہ سے مدین سے شور سے شور سے مصل میں کہ سامان سے سے شخصے سے میں مات میں میں بن مات تا اسلمہ نہیں میں تا

ار ان سے مصرتک اور یمن سے شام تک پھیلی ہوئی سلطنت کے ہر شخص کا بیرعذر عدالتوں میں لاز ما قابلِ تسلیم نہیں ہوسکتا تھا خصوصاً جبکہ بکثرت لوگوں نے تین طلاق دے کرا کیے طلاق کی نیت کا دعویٰ کرنا شروع کردیا ہو۔ (منصب رسالت ہی۔۱۸۳)

الحمد الله! ان دلائل حقد سے بیٹا بت ہوگیا کہ اگرایک ہی دفعہ اور ایک ساتھ تین طلاقیں دے دی جائیں تو تین ہی واقع ہوں گ۔ بیتر آن کریم، احادیث نبوی، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، آئمہ اربعہ بحدثین، مفسرین، مجتهدین اور اجماع علاء اُمت سے ثابت ہے۔

کہ ایک ساتھ تنین طلاقیں دینے سے قطعاً تنین ہی واقع ہوتی ہیں، اِس لئے لوگوں کو چاہئے کہ طلاق کے معاملے میں احتیاط سے کام لیس، جلد بازی نہ کریں، ایک یا دو دیں ادراس میں بھی وقفہ کریں۔خلاف شریعت نہ کریں اورا گرغصہ وغضب میں آکر تنین دے بیٹھیں تو پھران غیرمقلدین اور ماڈرن قتم کے مولویوں اور مفتیوں کے پاس نہ جائیں جو غلط فتو کی دے کرتین طلاقیں

دینے والے کی مطلقہ بیوی جس اس کیلئے قطعی حرام ہوجاتی ہے، کو پھرطلاق دینے والے کی طرف لوٹا کر ہمیشہ کیلئے ان کو فعلِ حرام

کے مرتکب ہونے کا موقع فراہم کرکے طلاق دینے والے مردوں اور مطلقہ ہیویوں پرظلم عظیم کرتے ہیں۔ یاد رکھنے کہ اس فعلی حرام کا وبال جس کا کہ ریم غیر مقلدین اور ماڈرن مولوی باعث بنتے ہیں، ان پر بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ فاعلین پر بلکہ فاعلین کے فاعلین کے فاعلین کے فاعلین کے فاعلین کے فاعلین کے فعل سے وجود میں آنے والی نسل حرام اور پھرنسل وزنسل اس تمام سلسلے کا وبال بھی ان مفتیوں پر ہی ہوتا ہے کیوں کہ اُنہوں نے ہی منسوخ حدیث سے استدلال کرکے اور دوسری احادیث کا مفہوم غلط بچھ کرا مت میں حرام کاری کا دروازہ کے فولا اور خود اس کے تمام تر فی مہدار کھیم ہے۔

اقسوس کہ گزشتہ حکومتوں نے عائلی توانین میں بھی اس قتم کے ماڈرن اور سرکاری مولو یوں کے کہنے پر یہی قانون بنادیا کہ اگرایک ساتھ تین طلاقیں دی جا نمیں تو ایک ہی پڑتی ہے۔ ایسے نازک شرعی بنیادی اورا ہم مسئلے کا سراسر خلافت شرایعت وسنت قانون بنا کر اور نافذ کر کے حکومت بھی برابراس و بال کی ذِ مدوار تھر تی ہے۔ حالانکہ چاہے تو بدتھا کہ اس قانون کی تھیج کی جاتی جیسا کہ بار ہاراس کے متعلق حکومت کو آگاہ بھی کیا گیا، مگرافسوس کہ ابھی تک ابیانہیں ہوسکا اوراد هر غیر مقلدین اس مسئلہ میں دھڑا دھڑ فتوے دیئے جلے جا رہے ہیں جس کی وجہ ہے ترام کاری کا سلسلہ اُمت میں تھیل رہا ہے اور بے او بوں کی کثرت ہورتی ہے۔ بعض لوگ ایس معاطم میں جھوٹ سے کام لیتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوجا تا ہے کہ تین طلاقیں دینے کے بعد صورت پر بورتی ہے۔ بعض لوگ ایس معاطم میں جھوٹ سے کام لیتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوجا تا ہے کہ تین طلاقیں دینے کے بعد اور نے حلالہ کے کوئی شخوائش باتی نہیں رہتی تو علماء کے سامنے جھوٹ ہولتے ہیں۔ علاء تو چرف بوقی ہوئی صورت پر فتو کی جائی میں اس ختی تھیں اس مقبقت نہیں رہتی تو علماء کے سامنے جھوٹ ہولیے ہیں۔ علاء تو جرف بوچھی ہوئی صورت پر اور کیر والی جاری کر تیں جرام کاری اور گنہگاری کے ارد کار کہ اس کے جس کے اور کی مصیبتوں میں مینٹا ہوکرخود کو تباہ ورب اور کر کی مصیبتوں میں مینٹا ہوکرخود کو تباہ ورب اور کر لیں گاور کی مصیبتوں میں مینٹا ہوکرخود کو تباہ ورب کر لیں گاور نیا ہیں بی عذاب البی کا شکار ہوجا کمیں گ

ہروہ شخص جو سپے دل سے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمانِ کامل رکھتا ہے اس کو جیا ہے کہ وہ شر نیعت وسنت کا پابندر ہے اوراپنی زندگی اس کے مطابق بسر کرے۔

الله تعالی ہمیں اعتقادی اور عملی برائیوں سے محفوظ رکھے اور شریعت وسنت نبوی علی صاحبا اصلاۃ والسلام کے مطابق عمل کی توفیق عطافر مائے۔

آمين بحرمة سيّد المرسلين و صلى الله على حبيبه سيّدنا محمّد و آله و اصحابه اجمعين بنده! محمّ شفيح الخطيب الاوكارُ وي غفرلهُ

كرائي